

ال و اور کیوانی کے درمیان دریائے کنبار کی گزرگاہ پروہ ایک خواج ورت بہاڑی بہاڑی بھا۔ حد نگاہ نک سبزہ، البتے ہوئے جشفے، پتمروں کے درمیان اعلیمیلیاں کرتے ، خما۔ حد نگاہ نک سبزہ، البتے ہوئے جشفے، پتمروں کے درمیان اعلیمیلیاں کرتے ، یہ ندی نالے، دُور پس منظر میں برف بوش چوشیاں۔ نگاہ جس طبز البردہ سوافوں برشنمالی کی ۔ یہ ایا ملا ف ایک حسین نظارہ منتظرماتا تھا۔ قشبہ کی آباد کی قریباً پنجردہ سوافوں برشنمالی کی ۔ یہ بوگ ہوئی اور شرخیاں وغیرہ پالتے تھے۔ حسین بوگ ہوئی باری کرتے ہوئی اور شرخیاں وغیرہ پالتے تھے۔ حسین اور کون کا نظر نواز قصبہ تھا۔

ہ م سے فارغ ہوکروہ سہ پہر کے وفت کوارٹر میں واپس آ جاہتا۔ بہنے فاریا کہا گارتا بھر آ بٹنار کی طرف نکل جاتا۔ واپسی پر کھانا تیار ہوتا۔ اس کے خلانے پینے کا انتظام پروسیوں کی طرف تھا۔ اماں فاطمہ اور جا جا گلر برخاں اس کے پڑوی تھے۔ جند ہی روز میں وہ أے بالكل اینے اپنے سے لکنے لگے تھے۔

جا جا گلریز قصبے کے سربراہ ملک خدا داد خال کے تھیتوں میں مزار عے کے طور پر کام کرتا تھا اور اُس کی بیوی فاطمہ ملک خداداد کی حویلی میں خدمت انجام دیتی تھی۔ دونوں ی بڑے تناعت بیند، ہمدرداور محبت کرنے والے تھے۔ان سے مل کرنجانے کیوں اعجاز

کے دل ہے اکیلے بن اور تنبائی کا احساس ختم ہونے لگا تھا۔

وہ ایریل کی ایک بڑی ہی سہانی سہ پبرتھی جب اعجاز نے اُس لڑ کی کو پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ قریبی بستی'' چندری'' میں ڈاک تقشیم کر کے قصبے کی طرف واپس اوٹ رہا تھا۔ وہ لڑ کی اُے؛ ور ہی ہےنظر آ گئی تھی۔ شایداس لئے کہ وہ سامنے نظر آنے والے خوبصورت منظرے بالکل جدائقی۔ایک حسین گردو پیش کے درمیان وہ ایک اُ داس ہیو لے کی طرح رکھائی وین بھی۔ وہ پھر پر ہیٹھی ہوئی تھی۔اس کے یاؤں دریا کے ہتے یانی میں تھے۔ آ کچل جوامیں اُڑ رہا تھا اور مقامی طرز کا سیاہ لبادہ ہو لے ہولے کھڑ کھڑ ارہا تھا۔ اعجاز کو د کیے کروہ ہے ساختہ اپی جگہ ہے کھڑی ہوگئی۔ کچھ دیریتک محویت ہے اُس کی طرف تکتی ر بی ، پھر چندقدم نیزی ہے چل کر اُس کے قریب آگئی۔ درمیانی فاصلہ اب بہت کم تھا۔ ا عجاز نے غور ہے دیکھا، وہ خوبصورت تھی۔خوبصورت چبرے تو اُس نے بیہاں اور بھی بہت دیکھے تھے لیکن پیخوبصورتی اس لحاظ ہے جدامحسوس ہوئی کہ اس میں ایک خواب نا ک سی کیفیت تھی جیسے وہ جیتی جا گتی لڑکی نہ ہو، افسانوں، کہانیوں میں پایا جانے والا کوئی انسوراتی کردار ہو، جوکسی خوابصورت کتاب میں ہے نکل کرا جا تک اُس کے سامنے آ گیا ہو۔مگر جب وہ بولی نو اعجاز تصور ہے حقیقت کی دنیا میں آگیا۔

> ''بابو!مبرے نام کا کوئی خط ہے؟'' اُس نے آس بھرے لیجے میں پوجھا۔ مُوكيانام ہے تمہارا؟ ''اعباز نے يوجيها۔

> > أس كے چبرے پرشفق كارنگ لہرایا۔' بسنبل!'

ا عباز نے اینے ہاتھ میں بکڑے ہوئے خطوں پر ایک رحمی نگاہ ڈالی اور ذہن پر زور دے کر بولا۔ ' بنہیں۔اس نام کا تو کوئی خطانہیں ہے۔'

''بابا کے نام کا …مم …میرامطلب ہے ملک خداداد کے نام کا؟'' '''نہیں۔آئ تو ان کے نام کا بھی کوئی خطٰ ہیں۔ پرسوں ایک چٹھی آئی تھی،وہ میں نے دے ر بر بری از اول کر از اول کر از این می بیات کیا۔ پیمر کیجی سوچ کر بولا۔ "ملک خداداد از بارے والد ہیں؟" سنبل نے اُرای ہے اثبات میں سر بلادیا۔ اُرای بقدانایں لیے کی بنیم بھی کہ ناگلائی دونائی کے والہ تھی ملک اس کہ جھی کا اس کہ جھی کا اور کہ تھی

اُ داس یقیناً اس بات کی نبیس تھی کہ نِلْکِ اَکْدادا اُس کے والدیتھے بلکہ اس کی تھی کہ ان کے نام کا کوئی خط اعجاز کے پاس موجود نبین تھا۔وہ دیس گمصم می پھر پر کھڑی رہی اور اعجاز آگے بڑھ گیا۔

دوروز ابعدای مقام پرسنبل سے اُس کی ملاقات ہوئی۔ وہ بھی پر بین کا اہت تھا۔
اُ در شال کے برف بوش بہاڑوں سے سیا ہی مائل بادل اُسٹھ کروادئ کی طرف ہو ہوں ہے سیا ہی مائل بادل اُسٹھ کروادئ کی طرف ہو ہوں ہے سیا ہی مائل بادل اُسٹھ کروادئ کی طرف ہو ہوں ہے اعباز کو تھے۔ وہ وہ ہیں پھر پر بیٹھی تھی۔ جنوب کے رُخ پر بلندو بالا پہاڑواں کو تک رہی تھی۔ اعباز کو کھے کر جلدی سے کھڑی ہوگئی۔ اعباز قریب آیا تو یوہ حسب سابق بولی۔'' بابو! میرے نام کا کوئی خط تو شہیں؟''

· ، تہہارا نام سنبل ہے نا؟ ' انجاز نے بوں ہی کہدویا۔

سنبل کے چبرے بہ امید کی چک برق بن کرلہرائی۔''ہاں!'' وہ اثبات میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ ۔۔۔

" سنبل کے نام کا تو کوئی بڑھائییں۔ اعجازی کے کہالٹا اور ملک صاحب کے نام کا بھی

وه بچه دیرادای گفتری رای ، پیمر ب دم ی بوکر پیمر پر بینه گنگ وه ایک نم زده تصویری اطرآ ده بیمر بازدای گفتری را دایل می بوکر پیمر بازدای بوتم ؟ " المرت نظرآ رای بهی ساتان نظرآ ترجید دیر حوصله جمع کرتار با پیمر بولا به بهت پریشان نظرآتی بوتم ؟ " " منبین تولی و دسر جمع کر بولی به این می کرتار با پیمر بولا به بیمن تولی و دسر جمع کر بولی به بیما

ر ، کونی ضروری خط آنا ہے تمہارا ! '' ''باں۔'' اس نے کہا۔

ا خاز مزید کچھ بوچھنا جا ہتا تھا <sup>لیک</sup>ن لڑکی کا انداز حوصلہ افز ائی کانہیں تھا ہے وہ کان میں پنسل درست کرتا ہوا آ گے برچہ گیا۔

ا عَبَازِ كَيْ عَمِرا مُنْهَا مُنِيسَ سال كَ لَكَ بَعِمَكُ مَتَّى \_ وه ابيب آناذ كار بنے والا تبھا۔ ابیب آباد

میں ہی اس کی شاہ کی ہوئی تھی۔ میاں یوہ کے خوار پانی ماہ تو بخو بی گزارے تھے بھرائن میں اختلافات پیدا ہوئے اور دیکھتے ہی ویکھتے استے وسیج ہو گئے کہ نوبت طلاق تک جا پنجی۔ بھوٹے جھوٹے جھوٹے گیر بلوجھٹر سے تھ کین اصل بات سے تھی کہ ان دونوں کی طبیعت میل نہیں کھاتی ہتمی ۔ بیوی کوری اُن پڑھتمی جبکہ اعجاز نے میٹرک کیا تھا۔ (بیان دنوں بہت اہم بات تھی) وہ زندگی کی خوبصورتی پر یقین رکھتا تھا۔ خوبصورت گفتگو، خوبصورت مناظر، دکش ماحول، نفاست اور شائستگی ، بیسب بچھاس کے دل کو بھاتا تھا۔ جبکہ بیوی بالکل برعکس تھی ۔ وہ قبول صورت تھی لیکن اس کے سوا بچھ نجمی نہیں تھی ۔ اُس کی دلچی بیاں انہی خوراک اور زرق برق کپڑول سے محدود تھیں ۔ پھر وہ پر لے در ہے کی لا لچی بھی تازع بن گیا۔ یہاں کے مزاح کا بعد تھا کہ اُن میں جو بھی چھوٹا موٹا اختلاف پیدا ہوا وہ پھیل کر

اعجازی والدہ اکثر بیمارہ تی تھیں۔ اعجازی بیوی اُن کی طرف رتی مجر توجہ نیس دی تھی۔ اعجاز اور تو سب بچھ برداشت کرسکتا تھا لیکن سے بات گوار نہیں کرسکتا تھا کہ جب وہ نوبی پر ہو، اُس کی والدہ ہے بسی کے عالم میں پر وسیوں کو پکارتی رہیں۔ اُس نے کئی بار بیوی کو اس حوالے ہے جھایا لیکن ان باتوں کا اُلٹا اثر ہوا۔ یہ تنازع اتنا بڑھا کہ آخران دونوں میں طلاق ہوگئی۔ اس واقع کے دو قین ہفتے بعد بی اعجازی والدہ بھی انتقال کر کئیں۔ یوں اعجاز ایک دم اسلیلے پن اور تنہائی کے دشت میں کھو گیا۔ والدہ کی و فات نے اس کے دل پر گہرا اثر کیا تھا۔ اُس کا دل جاہ رہا تھا کہ وہ ایسٹ آباد کا بجرا پر اشہر چھوڑ کر سن دور دراز بہاؤی تھے۔ اُس کا دل جاہ رہا کہ وہ والدہ کی طویل علالت کے دوران میں اس کے اندر کہیں اُنہا وہ شوق بھی پورا کر ہے جو والدہ کی طویل علالت کے دوران میں اُس کے اندر کہیں دفن ہو گیا تھا۔ اُس کی خوا کہ ان اور اُس نے چھوٹی موٹی کہانیاں بھی کھی تھیں۔ پھر کار معاش کے میں دور شعر جوڑتا تھا اور اُس نے چھوٹی موٹی کہانیاں بھی کہی تھیں۔ پھر کار معاش کے میں سب یہ سارے مشاغل جھوٹ گئے تھے۔

اُو پر والے نے اُس کی وُ عاس لی تھی۔ اُس کی تنبدیلی ایبٹ آبادیے اس وُ ور دراز تصبے میں ہوکئی تھی۔ شروع میں اُسے بہال اجنبیت ضرور محسوس ہوئی تھی لیکن اب وہ بہت خوش تھا۔ سنبل نامی اس اُداس لڑکی ہے اُس کی صرف دو ملاقاتیں ہوئی تھیں مگر ان دو ملاقاتیں ہوئی تھیں مگر ان دو ملاقاتوں میں بیلڑکی اُس کے دل و د ماغ کومتاثر کر گئی تھی۔ اعجاز کو یوں لگاتھا جیسے اس لڑکی کے چہرے پر جلی حروف، میں لکھا ہوا ہے کہ بیلڑ کی اپنے اندرکوئی گداز کہائی چھپائے ، دو نے ہے۔ دو تین روز اعجاز اُس کے بارے میں سوچتار ہا، پھراس سے اعجاز کی ایک اور ملاقات ہوگئی۔

یہ ملاقات بھی قریب قریب بہانی ملاقا توں جیسی تھی۔ دو بہر کا وقت تھا لیکن شام کا انظر آ رہا تھا۔ ہلکی ہلکی بارش ہور ہی تھی۔ سر پر چھتری تانے اعجاز قربی بستی کی طرف بار ہا تھا۔ پگڈنڈی پگڈنڈی چلتے اچا تک اُسے اپنے عقب میں ندموں کی مدھم چاپ سائی دی۔ اُس نے مُرو کر دیکھا، وہ چھچے کھڑی تھی۔ بارش سے اُس کا لباس بھیگ گیا تھا اور اُس کا سرکش شباب ہے ججاب نظر آنے لگا تھا۔ وہ چوہیں پچپیں سال کی ایک بھر پور لور کی تھی۔ اور اُس کا سرکش شباب ہے ججاب نظر آنے لگا تھا۔ وہ چوہیں پھیس سال کی ایک بھر پور لؤکتھی۔ ایک عمر شور کی میں تھی وہاں لاکیوں کی شادیاں عمو ما چودہ سے اٹھارہ سال کے درمیان ہو جاتی ہیں۔ سنبل ابھی تک غیر شادی شدہ تھی اور یہ اچنہ جھے کی بات تھی۔

'' بابو! میرا کوئی خط تونہیں آیا؟''سنبل نے حسب معمول معصومیت سے یو چھا۔

ببر میں رہ اور اس کی آواز نے اعجاز کو چونکا دیا۔ وہ سنبل سے نظریں ہٹا کر اُس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ جانے کیوں اُسے افسوس سا ہوا کہ آج بھی اُس کے پاس سنبل کے لئے کوئی خوش کن اوا بنہیں ہے۔''نہیں بھٹی! تمہارے نام کا تو کوئی خطنہیں۔' وہ بولا۔

حسب معمول وہ بچھی گئی۔ اُس کے چہرے اورجسم میں جلتی ہوئی کوئی اوایک دم اند تیرے میں کھوگئی۔''بابوجی! ذراٹھیک ہے دیکھوتو۔''

اُس کادل رکھنے کے لئے اعجاز نے یونہی خطوں کو اُلٹ بلٹ کردیکھا۔ ساتھ ساتھ وہ اُنی میں سر ہلاتا جارہا تھا۔ وہ اُمید وہم میں ڈوبی اُس کے سامنے تھی۔ اعجاز نے ایک سری سانس لیتے ہوئے کہا۔''تم نے ایڈریس کیا دیا تھا؟''

''ايْدِريس بالكل مُحكِ بتما بابوجي!''

"كيا ببلے كوئى خط آيا ہے؟"

'' آیا تونہیں ۔لیکن ایڈر ایس بالکل ٹھیک ہے اور ..... و ہ اچھی طرح جانتا بھی ہے۔''

ا بالما من موجا، جلوا یک بات تو صاف ہوئی۔ وہرکونی مرد ہے۔ اب اگا!
موال یہ بوسکی میں سوجا، جلوا یک بات تو صاف ہوئی۔ وہرکونی مرد ہے۔ اب اگا!
موال یہ بوسکی میں کو کون مرد ہے ؟ انجی لزکی کے ساتھ اُس کی اتن کے ہوئی تنگی کے ساتھ اُس کی اتن کے ہوئی تنگی کے ماتھ اُس کی این کے ہوئی تنگی کے وہ براہ راست یہ سوال بو چھ سکتا اور یہ بوچھ سکتا کہ وہ کہاں ہے اور کب ہے اے ا

انتظار کروار با ہے؟ بارش کا رنے تبدیل ہو گیا تھا۔ افاز نے پیم آئی تھوڑی کی میزشی کر کی۔ پھر ایک نظر بے ساذیہ سنبل مپر ڈالی اور آ گے بڑھ گیا۔ کافی آئے جا کراس نے ترقیمی نظروں سے ویا ہے ایمی تک و ہیں کھڑی تھی۔ اس کے اردگر دسبرہ ہی سبرہ بنا جا ہی سبز ہر ہو گئے۔ بارش نے برد دوسا تان رکھا تھا۔ ایک آ بنتار کے پاس کھڑی وہ سنگ مرمر کا دہ جاتی دکھائی

اس وا فقع کے احد بھی ویقفے ویقے سے جار پانچ دفعہ ایسا ہوا کہ منبل نے اس سے

ایس وا فقع کے بارے میں او جھا۔ ہر مرتبہ انباز کا جواب نفی میں رہا۔ جب کوئی خط آیا ہی

نہیں تھا او وہ اثبات میں کیا جواب دیتا؟ انباز کے ذبہن میں سنبل نائی اس لاکی کے

برے میں شد یہ جسس پیدا ہو جکا تھا۔ آخر وہ کس کے خط کی راہ تک رہی تھی؟ وہ کو ان تھا؟

براے میں شد یہ جسس پیدا ہو جکا تھا۔ آخر وہ کس کے خط کی راہ تک رہی تھی؟ وہ کو ان تھا؟

کہاں رہتا تھا؟ وہ اتنی حسین وجمیل لاکی خواہش پر کیوں اُست خط نہیں الھتا تھا؟ کیا وہ

کوئی بر اسی تھا یا اس قصبے کا کوئی ایسا فروتھا جو کا م کائے کی غرض سے بستی سے باہر تھا یا

کوئی بر اسی تھا یا اس قصبے کا کوئی ایسا فروتھا جو کا م کائے کی غرض سے بستی سے باہر تھا یا

کوئی بر اسی تھا یا اس قصبے کا کوئی ایسا فروتھا جو کا م کائے سکی غرض ہوائی یا سی قر جی نزیز

ا بجاز جتنا ہو جتا أتنا بى ألجمتا تبھا۔ أبي كادل كوا بى دے ربا تھا كه كوئى لبانى ضرور ب ايك روز تجسمي تنمى - جا جا گلريز زمين برنجا تربيكا كيا كيا بوا تھا۔ امال فالممه كى طبيعت ذرا ناساز تنمى اس لئے وہ ملك خداداد كى حويل نبيل كائى كيا تبازے امال فالممه سے بوجھا۔

<sup>&</sup>quot;امال! يمنبل، ملك خداداد كى بين بع؟"

<sup>&</sup>quot;بال بني بـ اليكن توكيول بوجهتا م:"

<sup>&</sup>quot;بس یونبی ۔ وہ اتن بزی ہوگئ ہے نان ۔ میں سوج ریابتمااس کا بیار کیوان کا ایک اور ایک میار کا ایک اور ایک اور ای

المراج الإيان

<sup>&#</sup>x27;'کیا : وا اُے؟''

"بس بھی مھی اے بیاری کا دورہ سایڑ جاتا ہے۔"

"مثلاً كيا موتاب؟"

''بس ٹینڈی ٹھار ہو جاتی ہے۔ آئیمیں اُوپر چڑھ جاتی ہیں۔ سانسیں رُ کئے گئی ہیں۔ ایر تاب ہاتھ یاوُن کی ماکش کریں تو ہوش میں آتی ہے۔''

'' یہ نو کوئی ایسی خطرناک بیماری نہیں۔اکٹر کسی صدے یا شدید پریشانی کی وجہ ہے 'ورتوں کی یہ حالت ہو جاتی ہے۔'

"بان بات تو تمہاری تھیک ہے۔ بیاری تو کوئی الیی خطرناک نہیں۔ اورا گر ہوتی ہمی تو منبل جیسی لڑکی کی شادی میں کیا رُکاوٹ ہو سکتی تھی؟ باپ ستی کا مالک ہے۔ اس کے نام کا سکتہ چلتا ہے۔ لاکھوں میں کھیلتا ہے۔ ایک پورا پہاڑ اس کی ملکیت ہے۔ وہ آسانی سے بئی کے ہاتھ پیلے کرسکتا تھا۔ لیکن پتانہیں کیوں وہ ایسانہیں کرتا؟ سناہے کہ سنبل خود بھی بی کے ہاتھ پیلے کرسکتا تھا۔ لیکن پتانہیں کا دورہ بھی اس وقت پڑتا ہے جب اس سے بیاہ کی بیاہ کی جاتی جاتی ہی ہا گیا ہے۔ وہ ملک کی سب سے جھوٹی اور لا ڈلی بیٹی ہے۔ ملک اُسے تکلیف میں بات کی جاتی ہے۔ وہ ملک کی سب سے جھوٹی اور لا ڈلی بیٹی ہے۔ ملک اُسے تکلیف میں بین و کی جاتی ہے۔ وہ ملک کی سب سے جھوٹی اور لا ڈلی بیٹی ہے۔ ملک اُسے تکلیف میں انجاز بولا۔ "اماں جی! میں نے تو سنا ہے کہ جوان بیچ بچیوں میں کوئی اس طرح کی انجاز بولا۔ "اماں جی! میں نے تو سنا ہے کہ جوان بیچ بچیوں میں کوئی اس طرح کی "کلیف بوتو فورا ان کی شادی کر دین چا ہے۔ و سے بھی سے اللہ کا تھم ہے۔ اس میں بہتری ہے۔ "کلیف بوتو فورا ان کی شادی کر دین چا ہے۔ و سے بھی سے اللہ کا تھم ہے۔ اس میں بہتری ہے۔ "کلیف بوتو فورا ان کی شادی کر دین چا ہے۔ و سے بھی سے اللہ کا تھم ہے۔ اس میں بہتری ہے۔ "کلیف بوتو فورا ان کی شادی کر دین چا ہے۔ و سے بھی سے اللہ کا تھم ہے۔ اس میں بہتری ہے۔ "کلیف بوتو فورا ان کی شادی کر دین چا ہے۔ و سے بھی سے اللہ کا تھم ہے۔ اس میں بہتری ہے۔ "

امال فالمحمد نے کہا۔ ''ہاں بیٹا جی! ہم بھی یہی سنتے اور دیجیتے آئے ہیں۔ پرسنبل ملک خداداد کی اولا دے ، کسی ایرے غیرے نقو خیرے کی نہیں۔ اگر ہوتی تو اب یہی ملک ساحب یہ لمباڈ نڈا لے کراس کے بیجھے پڑے ہوتے کہ وہ جوان جہان بیٹی کا بیاہ کیوں نہیں کرتا ؟ کیوں اپنے اور سارے قصبے کے سریر بوجھے بڑھا رہا ہے؟ مگر اب بات اُن نے اپنے گھر کی ہے اس لئے بالکل خاموش ہیں۔ کسی کوبھی یہ جرائے نہیں کہ اس بارے ٹیں زبان کھولے۔''

ا نیازاب امال فاطمہ ہے کافی بے نکلف ہو چکا تھا۔ وہ امال کے بارے میں سب کچھ بان چکا تھا اور امال اُس کے بارے میں کالی مجھے جان نیکی میں ۔ اُس نے امال ہے کہا۔ ''کہیں اُس کڑکی کاکسی ہے بیار محبت کا معاملہ تو نہیں تھا؟'' اماں فاطمہ کے چبرے بررنگ ساگزر گیا۔''تو کیوں خواہ ٹو اہ ٹو ہے؟'' اماں نے اُسے ٹو کا۔

"اس کا مطلب ہے کہ کوئی بات ہے ضرور؟"

'' بیٹا! ایسی با توں کوکریدانہیں کرتے۔اور پھراگر بات کسی اُو نچی پگڑی والے کی ہونو کی منام میں مجھر خوال سام ''

اے کریدنے میں اور بھی خطرہ ہوتا ہے۔''

''لیکن امان! میں کی اور ہے تھوڑا کہدر ہاہوں۔ تیری اور میری بات کوئی دو ہے؟''
امان نے ٹھنڈی ہوا رو کئے کے لئے کھڑی بندگی اور قبوے کا ایک گھونٹ بھرتے ا
ہوئے ہوئی ہیں۔'' سات آٹھ سال پہلے اس طرح کی ایک بات ہوئی تھی۔ پہاڑی نالے کے ا
ساتھ ساتھ سڑک نکل رہی تھی۔ شہر ہے آنے والے بہت ہوئی تھی۔ پہاڑی نالے کے ا
انہوں نے نالے کے پاس بی اپنی خیمہ بتی بنارکھی تھی۔ اُن میں ایک لڑکا تھا۔ اُو نچا لمبا
انہوں نے نالے کے پاس بی اپنی خیمہ بتی بنارکھی تھی۔ اُن میں ایک لڑکا تھا۔ اُو نچا لمبا
میرو۔ پتلون قیص پہنرا تھا، ہڑا ہنس کھی تھا۔ سوداوغیرہ لینے اکتر بستی میں آیا کرنا تھا۔ اُس
کی ایک روز اُس نے سنبل کو جھاڑیوں میں رو کئے کی کوشش کی۔ سنبل نے گھر آ کر
باپ اور بھائیوں کو بتادیا۔ اُنہوں نے لڑکے کو گھیر کر پکڑلیا۔ پھراُ سے ترائی کے درختوں
باپ اور بھائیوں کو بتادیا۔ اُنہوں نے لڑکے کو گھیر کر پکڑلیا۔ پھراُ سے ترائی کے درختوں
بیس لے جا کرخوب مارا۔ اُس کے دونوں بازوٹوٹ گئے اورجہم خونم خون ہو گیا۔ بعد میں
وارث اُسے راولپنڈی لے گئے۔ وہ پخ تو گیا لیکن پھراُس نے بھی قصبے کا رُنہیں کیا۔
وارث اُسے راولپنڈی لے گئے۔ وہ پخ تو گیا گیا کہی پھراُس نے بھی قصبے کا رُنہیں کیا۔
بعد میں سنا تھا کہ اس کڑے کا بیاہ بھی ہو گیا تھا۔''

ا خباز کا اندازہ درست نکا تھا۔ کہائی موجودتمی ۔ لیکن جتنی ا عباز تک بہنجی وہ بہت مختفرتمی۔ اعباز کو تنصیل جائے تھی۔ یہ نہیں اسے کون بتا سکتا ہے؟ اُس نے بڑی تیزی سے موجا۔ اُس کا دھیان سیدھار حیم گل کی طرف گیا۔ رہیم گل ڈاک خانے میں کلرک تھا اور اسی آتنے کار ہنے والا تھا۔ بہجیلے دواڑھائی مہنے میں اعباز کے ساتھواُس کی گبری دوتی ہوگئی تھی۔ ' تہے کار ہنے والا تھا۔ بہجیلے دواڑھائی مہنے میں اعباز کے ساتھواُس کی گبری دوتی ہوگئی تھے پر المحل روز شام کو اعباز نے رہیم کو گھیر لیا۔ دریا کے کنارے گھاس کے ایک قطع پر دونوں جا در بجھا کر بیٹھ گئے اور با تیں کرنے نگے۔ جلد ہی اعباز اصل موضوع پر آگیا۔ آپ ذونوں جا در بجھا کر بیٹھ گئے اور با تیں کرنے نگے۔ جلد ہی اعباز اصل موضوع پر آگیا۔ آپ اس نے سنبل کے حوالے ہے رہیم گل کو کر بدنے کی کوشش کی۔ رہیم گل کے چبرے پر اس نے سنبل کے حوالے ہے رہیم گل کو کر بدنے کی کوشش کی۔ رہیم گل کے چبرے پر

من تا ترجیدا ہوا جو گزشتہ وزامان فاظمہ کے جبرے برنظر آمیا تھا۔ اس تا تربیل فوف و براس کی آص کی کا بر ہے سنبل بستی کے مالک کی بیٹی تھی۔ اس کے بارے بیس کو کی

الٹی سیدھی بات منہ سے آکل جاتی اور ملک تک بیٹی جاتی تو قیامت آ جاتی رہے کا جاتی ہو ہے کا

رحیم گل نے پہلے تو آجئی بہٹ کا مبطا برہ کیا۔ گر جب الجاز کا اصرار بڑ کھا تو وہ چپ کا

روازہ تو ز نے اپر آمادہ ہوگیا۔ اس نے تا تا پارٹی بیٹی بات سال پہلے بائی وائے وہ بیار خمنت

کے ایک ملازم کا نام سنبل کے ساتھ لیا گیا تھا۔ گجانہ ازال اس نو جوان کو خت ہوئیت انھا۔

انھا تا پڑی تھی ۔ ملک اور اُس کے دونوں بیٹوں نے نو جوان کو مار مار کراد در مواکر دیا تھا۔

انھا تا پڑی تھی۔ ملک اور اُس کے دونوں بیٹوں نے نو جوان کو مار مار کراد در مواکر دیا تھا۔

دیم گل کے جواب نے الجاز کو ایک دم ما بوس کر دیا۔ وہ بڑا۔ ''میر اخیال ہے ایسا نہیں تھی اُس کے جواب نے الجاز کو ایک دم ما بوس کر دیا۔ وہ بڑا۔ ''میر اخیال ہے ایسا کیس نے تا ہوئی کی دیا۔ تو ہوئی ایس کر دیا۔ کیسی کے خواب نے آئی کے ایسا کیس کر دیا۔ وہ بڑا۔ ''میر اخیال ہے ایسا کیسی کیسی نو ختم کر دی۔ ''کو کا ملائی معالجے ہے تھی ہوگیا تھا ؟''

''باں! اُس کے ، ونوں باز وٹو نے نتھے۔ آپریشن کے بعد بڈیاں جوڑ دی گئی تھیں۔' ''اماں فاطمہ کہتی ہے کہ و دلار کا پھر کہھی قصبے میں نظر نہیں آیا۔''

ا عَازِ نے کہا۔'' باں، یوں بھی یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ اُلرسٹل کا ذک ؛ انواں

؛ ول ہوتا تو و ہ باپ کے سامنے اُس کڑ کے کی شکانیت نہ کرتی ۔''

''لکین یار! تم کیوں اشنے کھونی ہے، وہ سے ،والا''رئیم نے الجاز اوٹو لیتے ہوئے کہا۔ '' بیارے! بخصے للصنے کا کھرک ہے۔ کوئی کہانی ڈھونڈ تار ہتا ووں۔''ا لجاز نے کہا۔ ''مستبل کوتم نے کہاں دیکھا تھا؟''

" یونبی راہ چلتے ایک دو بار۔" انجاز نے کہا۔ وہ یہ بات مول کر عمیا کہ سنبل آتے جاتے اس سے سی خط کے بارے میں یو چھا کرتی ہے۔"

''بس وہ تکی می لڑکی ہے۔' رحیم نے آہتہ ہے کہا۔'' باپ نے لاڈ بیار میں سرچڑ ہھا رکھا ہے۔ بلکہ میرے خیال میں تو اب أے لڑکی ہمی نہیں کہنا جا ہے۔ ایک دوسال میں وہ عورت کہلانے کی مستق ہوگی۔ بھنی بیتو کوئی بات نہ ہوئی کہاڑکی نہیں مانتی اس لئے اس کی شادی نہیں ہور ہی۔'

''اماں فاطمہ کہتی تھی کہوہ بیار ہے۔''

''کوئی بیاری شاری نبیس، بس لا ڈی لا ڈے۔'' رحیم گل نے بیزاری ہے کہا۔'' سے ملک خداداد کی سب سے جیموٹی بنی ہے۔جیموٹا بچہ بیار محبت میں اکثر خراب ہو جاتا ہے۔'' '' کتنے بھائی ہیں اس کے؟''

" دو بھائی ہیں۔''

''اورسینیں؟''

'' تین ہیں۔ تینوں بھلی چنگی ہیں، بال بچے دار ہیں۔ اپنے اپ گھر ہنی خوشی رہتی ہیں۔ سنبل کی طرح ان تینوں نے آٹھویں جماعت پاس کی ہوئی ہے۔ تصبے کی لڑکیوں کے بارے میں آکٹر با تیں نگلتی رہتی ہیں۔ ان تینوں کے بارے میں تو کوئی افواہ تک نہیں اڑئی۔ ماں باپ نے شادی کی۔ چپ چاپ ڈولی میں جینھیں اڑئی۔ ماں باپ نے شادی کی۔ چپ چاپ ڈولی میں جینھیں اور زخصت ہو گئیں۔ ایک بیائر کی ہے کہ نئے بختی اٹ بنارہی ہے۔ بہا نہیں کیا جا بتی ہو کہا ڈال ہے۔ ماں باپ بچوں کی بات سننے گئے ہیں۔ ملک خداداد کتا بھی شخت سبی لیکن اپنی لاڈلی پر تو کلہا ڈالے کر چڑ ھائی نہیں کرے گا۔ اگر دہ کسی کو جا ہتی ہی جو بتا ہی تارہی ہے۔ اگر دہ کسی کو جا ہتی ہی ہو بتا دے۔ کیا پیابات بن ہی جانے اُس کی۔'

۔ اعباز نے کہا۔''رحیم گل! مجھے تو یقین ہے کہ لڑک کا کوئی چکر ہے۔اگر کوئی پو جھنے والا ہوتو بتا دے گی اُس کو۔'' رنیم نے کہا۔ 'یار! کھنے بتایا تو ہے۔ہم ان کے پڑوی ہیں۔میری بہن صادقہ اُس ی جماعتی ۔اگر کوئی بات ہوتی تو اُسے یتانہ ہوتا؟''

''ممکن ہے میز نہاری بہن کی شادی ہے بعد کی بات ہو۔''

''میری بہن کی شادی دو برس پہلے ہوئی تھی۔لیکن بینو چھرسال ہے ایسے ہی ملنگ ۔'' ملَّنگ کا اغظ رحیم گل نے خوب استعمال کیا تھا۔ اعجاز دل ہی دل میں مسکرایا۔ واقعی منهل او دیکیچه کرایک خوبصورت مکنگ کا نصور ذهمن میس آجا تا ننها ـ ایک پری پیکر مکنگ جس ئے بنتمر پر بیٹھ کرا ہے ؤودھیا پاؤن ہتنے یانی میں ؤ اور کھے تھے۔

ونت دحیرے دھیرے گزرنا رہا۔ ہاں وہ ونت ہی تھا۔ وہ بوا کے ساتھ چیڑ کے ار نتال میں سرمراتا اور یانی کے ساتھ چشموں میں بہتا رہا اور بادلوں کے ساتھ۔

ی ، تبر اس بر اُثر تا ربا۔ کہنے دنول ، ہفتوں اور مہینوں میں بدلنے رہے۔ اعجاز اب علاقے

ته ابر ملائے کے مکینوں سے بہت مانوس ہو چاکا تھا۔ وہ برشخص کو جانے بہجائے لگا منا۔ ہے خنس کی عادات ، خصائل اور پس منظر کے بارے میں اُسے معلومات حاصل ہو چکی

تعمیں۔اً کر کوئی اس کے لئے اب بھی اجنبی نتیا نویہ دبی سنبل بھی۔وہ اُسے جان سکا نتیا نہ بھو کا نتا۔ وہ اکثر اُداس سہ بہروں میں اُسے کسی پنتر پر بمٹھی ملتی۔ کسی چشمے کے

انارے اس نے اپنے یافزل ہتے یانی میں ذبور کھے ہوتے یا بھرترائی میں چیڑ کے دبو

فانت درختوں تلے وہ ہر ہنہ یا چکراتی نظرآ جاتی۔ ہمیشہ ا خاز کو دیکھے کر اُس کی آنکھیوں

الل ایل چیک نمودار ہو جاتی۔ ایک آس کھری جبک جس سے انجاز کو اب ڈر آنے لگا معا۔ اے جسمی بھی محسوس ہو تا تھا جیسے لڑ کی کا گنا ہگار و چنفص نبیس جوا ہے خط لکھنا مجبول گیا

ہ ۱۰-۱۰ و دے جس کے تنہیلے میں ہے اُس کے لئے کوئی خطانییں نکاتیا۔ وہ اکثر اس

ے نی ہزا کر گزر جاتا ہے بیان بھی کہی آ منا سامنا : و ہی جاتا ہے نتا کی آنکھوں میں موہوم

ان ينتماني ـ و د يو جيستي - ' به كوني خط ' ' ' ا نباز کی خاموشٰ ہی اُس کا جواب ہوتی تھی۔ یہ جواب دینے کے بعد وہ اس کے

۾ ڪئي طرف ديڪينے کي زحمت نہيں کرتا تھا۔ اُس ميں اتني سکت بي نہيں ہوتي تھي که اس

، چبرے کی طرف دیکھتا۔ جمعی کسی وفت وہ دانستہ طور پر سنبل کے سوال ہے بینے کی

نہیں. یا بھر نقی میں سربادیتا ہم بہرجال یہ خط والا معاملہ انجاز اور معمل کے درمیان ایک راز کی میثیت رہنا تھا۔ بہت کم ایسا ہوا نتما کہ سی بستبل دا گازے ندار کے بارے میں . ریافت لرینا دیکھا یا سنا ہو۔ اوراً نُریکا کی این کا جاتا تو اس میں اتن کمت نیس تھی کہ مل خداداد کی بین نے بارے میں ون انتی سات کی بات با کاتا۔ اکنز ا خازے دل ہے یہ ز مانگنی کہ وہ نطآ تی جائے جس کاسٹبل اثنی ہے جینی سے انتظاري نرتی ندوه بيست آمس سے روزانه درجنول خطوط تضيع مير اور ان نتما۔ ان میں بہ طرح کے خطورہ جوتے تھے اور ایسے خطوط نہی جو جسیا کر آبھے باتے ہی اور جسیا سو یڑھے جاتے تیں۔ان میں سے بجھے خط ان پردلینیون کے ہوتے تھے جوایئ بال بچول ت ذور کسی دوسرے شہ میں کام کان کے لئے علنے میں تھے۔ پھھ تاہیں ول کے خط ہوئے تنجے، ہادیمنیو باؤں کے نامے : ویتے تنجے، کہتہ تنایوں کی جہنے ان وقی تحسیا ۔ انجازا اکنز سوچیا تنها که کننااتیها مواگران تن اید چنهی سنبل کے نام کی نبمی آجائے۔ یوسٹ آ فس مین اسار نظی ایسان میں ایشان میں ایشان کا نام تلاش کرتی رہتی۔ ا آیک شام جیز اور کیل کے تھنے در نتخوں ہے گزرتے ہوے اس سنتہل کو دیکھا۔ و ، بنظم البيماون ب تبعولا بها كلدت بناري همي و الجاز تويسليم رغطنك في و الجازشام كي مير و نکار و العلام مل ملك ملك سوة مين قلام و ياس بي بعاس كاليكم قطع بر بيني كيواورور ب ننفاف بإن بين اين يجرم أورجوت دعون لگاروه أت محويت كت و يستين -ا بني زيالها . ايك بات ايو عيشول منها بي بي اير انو نهيس مانو گي؟ ' ا المال الترابع تيوان وونيت للمان المال الما ۱٬۰۰۰ می می خواید به جس کائم روز انتظار کردنی بنویو<sup>۱</sup> · المارية النازات و النات المارية الما ۱۰ صفر وری انتهین به نباین اتنا عوصه گزر کریا ہے۔ میں اکنٹر اس ایک می مبارے بارے بین موجیار بتا ہواں۔ -وواکی طول سائل کے رولی۔ ایک میل ہے میری .... بیاہ کر بہت اور جل کی ہے۔

"لا بور. شايد لا بورے بھي آھے۔"

''تمہارے ہاں اُس کا ایڈریس ہیں ہے؟''

''ہوتا تو خط نہ کھتی اُسے؟''

اعجاز کے ذہن میں کوئی بات آئی۔وہ بولا۔''میری بات کا برانہ ماننا! جھے لگتا ہے کہتم نادا کہدرہی ہو۔''

"'كمامطلب؟"

'' وہ بیلی ہیں ہے۔' 'سنبل نے کڑی نظروں سے اُسے گھورا۔ ان کمحوں میں وہ سی جے بکا ملک خداداد کی باڑعب بیٹی نظر آئی۔ اعجاز پہلے تو ٹھٹکا ، پھر سنجل کر بولا۔'' ایک مرتبہ خود تمہاری زبان سے ایک ایسا جملہ نکل گیا تھا جس سے مجھے انداز ہ ہوا کہ وہ کوئی لڑی نہیں۔''
'' کیسا جملہ؟''

'' مجھے وہ جملہ اب تک یاد ہے۔تم نے کہاتھا کہتم جس کے خط کا انتظار کر رہی ہو، وہ تمہاراایڈریس اچھی طرح جانتا ہے۔''

سنبل نے گھور کرائے دیکھا۔ اعجاز گڑ بڑا گیا۔ بیدسک ہی کم نبیس تھا کہ وہ قصبے کے بااثر ترین شخص کی بیٹی سے باتیں کررہا تھا۔اب بید دمرا خطرہ پیدا ہوگیا تھا کہ وہ اس سے برہم ہونے والی ہے۔ بہرطور خبریت گزری۔ دُور سے اُسے رحیم گل اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔اُسے دیکی کرسنبل نے رُخ بھیرااور قصبے کی طرف چل دی۔

رحیم گل نے کہا۔'' یہاں کیا کررہاہے بیارے؟''

اعجاز نے بتایا کہ جوتے کیچر میں تھٹر کئے تھے۔ وہ دھور ہاتھا۔

دونوں وہیں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔رحیم گل نے ڈھکے چھپے الفاظ میں اعجاز کو تنبیہ کی کہ وہ ملک خدا داد کی بٹی کے پاس زیادہ نظر نہ آیا کرے۔ وہ بہت شکی مزاج اور خصیلے اوگ ہیں۔ ذرای بات پر بندے کی گردن اُڑادیتے ہیں۔

اعجاز نے کہا۔''یار! تم کیسی بات کررہے ہو؟ میرے دل میں اس متم کا کوئی خیال نہیں ہے۔ میں توبس اپنے ہی چکر میں ہوں۔''

" کیسے چکر میں؟"

'' کہانی کے چکر میں۔ مجھے یقین ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ کوئی کہانی ہے۔وہ اس

کہانی کوا ہے اندر جیمیائے پھرتی ہے۔ کوئی ہے. ، ہاں کوئی ہے جس کے آنے کا بہس کے خط کاوہ انظار کیا کرتی ہے۔''

''یار!اگر ہے بھی تو ،تو کیوں خواہ مخواہ اس معالمے میں ٹا تگ اڑا تا ہے؟'' ''نہیں بیار ئے! میں رہبیں سکتا۔ میں جاننا جا ہتا ہوں کہ وہ کون ہے؟''

میں پیار ہے؛ یں رہ بین معادیں جاتا ہے۔ ''بس تو بھر نمیک ہے۔ کسی دن اُسے جنگل میں گھیر لے۔ نانیلون کی رتبی کے ساتھ اُسے درخت سے باندھ دے اور چیز کا ڈنڈا لے کر اُس کے سریر کھڑا ہوجا۔ بوجھ اس

ے کہ کون ہے اس کا پریمی .....اور کیا ہے پریم کہانی۔'

" یارا تم تو غفہ کرر ہے ہو۔ اچھا میری آیک بات سنو۔ تم نے بتایا تھا کہ تمہاری بڑی بہن صادفہ اس اول جلول لڑکی کی گہری ہیلی رہی ہے۔ جو بات کسی کومعلوم نہیں ہوتی وہ سہیلی کو بتا ہوتی ہے۔ بوسکتا ہے کہ روڈ ڈیپارٹمنٹ کے ملازم شفیع کے علاوہ بھی کسی سے سہیلی کو بتا ہوتی ہوئی ہو۔ عام لوگوں کومعلوم نہ ہوئیکن سنبل کے گھر والوں یا سنبل کا نھوڑ ا بہت تعلق جوڑ آگیا ہو۔ عام لوگوں کومعلوم نہ ہوئیکن سنبل کے گھر والوں یا

اس کی ایک دوقر بی سہیلیوں کومعلوم ہو۔'

رجیم گل گہری نظروں ہے اعجاز کو دیکھنے لگا۔ شاید اُس کی کھو جی طبیعت پر کوئی نقرہ چست کرنا جا ہتا تھا۔ چند کھیے بعد اُس نے گہری سانس کی اور بولا۔''ویسے تمہارااندازہ درست ہے۔ میرا بھی خیال ہے کہ فیج کے علاوہ بھی سنبل کانام ایک نوجوان کے ساتھ آیا درست ہے۔ میرا بھی خیال ہے کہ فیج کے علاوہ بھی سنبل کانام ایک نوجوان کے ساتھ آیا تھا۔ یہ بات زیادہ اہم نہیں اور نہ ہی زیادہ بھیلی تھی۔ مگر بات تھی ضرور۔''

٬٬<sup>۱</sup>ون نهاوه؟٬٬

''ایک مقامی نوجوان۔''

''بہن صادقہ ہمیں اس بارے میں تفصیل ہے آگاہ کر سکتی ہے۔'' ''اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ میں خود تنہیں تفصیل ہے آگاہ کر سکتا ''وں۔اور تفصیل بھی کیا ہے،بس مختصری بات ہے۔''

''لینی تم اس بارے میں جانتے ہو۔''

'' کیوں نہ جانوں گا۔اپنے بارے میں کون نہیں جانتا؟''

"كيا مطلب؟"

''میں ہی تو ہوں وہ۔''رحیم گل عجیب انداز میں مسکرایا۔

ا غافی پینہ سے دید ہے۔ بھاڑ کرائی کی جانب دیکھنارہا۔ تیرت بھی کم ہوئی تو اس ۔

یم فل سے بھی چاہی ۔ رحیم کل کی روداد بردی مختفر الفائل نے است مزید مختفر الفائل ہے۔ است مزید مختفر الفائل ہے۔ ہوئی ہے کہ دوداد شروع کی تو ا عباز خاصا پرا مید تھا۔ وہ بجھ را ا تھا کہ آخرا سے ، بہ بہ بی مل گا جس کی تلاش میں وہ سزگر دال تھا، کیکن جب بیر روداد ختم ہوئی تو ا عباز کا ا بین تا تر ، بوئی کا تھا۔ بالکل و لیں ہی ٹا پوئی جہتی اُسے روڈ ڈیپار شمنت کے شنیع کی کہائی ۔

ا، لین تا تر ، بوئی کا تھا۔ بالکل و لیں ہی ٹا پوئی جہتی اُسے روڈ ڈیپار شمنت کے شنیع کی کہائی ۔

ان بات کے بعد ہوئی تھی ۔ رہیم کی روداد کا خلاصہ بول تھا کہ سنبل ، رحیم کی بہی گا دائی ہی ہی ان ان نظر آئی تھی ، بائی چے جے سال سہلے اس ہے بھی وہ یر وی تھے۔ سنبل جستی کو اصورت آئی تھی ، بائی چے جے سال سہلے اس ہے بھی برد کر تھی ۔ حسن اور تر بھی گا ذائی ہی ہاتھ ۔

ر بات ۔ رہیم سنبل کی طرف تھنچنے زگا۔ دو چار مرتب اس نے اشاروں گنا ہواں میں سنبل ۔

ت بات کرنے کی کوشش کی گیاں اس نے حوصلہ افزائی نہیں کی ۔ ایک مرتبہ رہیم جیت پر سند کر کے سنا اس نے آئی تھی ۔ ان اوگوں کی کان میں بند کر کے دالد نے اُسے تر میں بند کر کے دالد نے اُسے تھی رسید کے اور بری طرت ڈرایا دھم کایا۔ اُس نے کہا، تو ایک معمولی کلرک ۔ ایک مین بند کر کے دالد نے اُسے تمہیں بند کر کے دالد نے اُسے تمہیں بند کر کے دالہ نے آئی تھی میں بند کر کے دالہ سے اُس کی کان میں بندکر کے دالہ دنے اُسے تمہیر رسید کے اور بری طرت ڈرایا دھم کایا۔ اُس نے کہا، تو ایک میں بند کر کے دی تھی میں بندک بھی پڑ گئی تو دیکھی میں بندک بھی پڑ گئی تو دیتے تا میں بندک بھی پڑ گئی تو دی تھی تھیں۔ بیور کی گئی تو آگی گیا ہیں گے۔

اس والتنفي ك احد رحيم ك جذبات بياوى بيز كئي - رئي سبى كسر دو تين ما و بحد بي رئي ان في الله ك و الت كهيت ك ورميان س كررت بوك اليك بيك نرى رك راب الله الله بي الله بي

رجیم گل کی کہانی سننے کے بعدا گاز کی اُنجھنوں میں کمی ہونے کی بجائے اضافہ ہو گیا۔ یہ

لڑ کی اس کے لئے ایک معمد بنتی جارہی تھی۔ وہ جتنا اس کی طرف سے دھیان ہٹانے کی كوشش كرتا تھا، اتنا ہى اس كے بارے ميں سوینے لگتا تھا۔ اس حسین قصبے میں رہتے بوئے انجاز کواب تین سال ہونے کوآئے تھے۔ان تین سالوں میں اگر وہ قصبے کے کسی شخص کونہیں سمجھ سکا تھا تو وہ سنبل تھی ۔ وہ تصورُ ی سی کھسکی ہو نُی لگتی تھی ۔ لیکن اُس کا بیا نداز بھی دل کو بھا تا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہاس لڑ کی میں رُو ما نبیت کوٹ کو کر بھری ہوئی ہے۔ وہ سرتا یا ایک خوبھورت خواب کی ما نندھی۔اییا خواب جواییج تحراتگیز گرد و پیش کی وجہ ہے جمیماور بھی دکش ہو گیا تھا اور یہ سین وجمیل لڑکی کئی کہانی کا کردارتھی ،ایک ا لیے خط کا انتظار کررہی تھی جو بلند و بالا پہاڑوں کے پارے اے کوئی جیسجنے والا تھا..... یا ان گھنے جنگلوں کے یار ہے جومغربی ڈھلوانوں برِنظرآ تے تھے، یا ان جبکتی برفوں کے بارے جوشال میں حدنگاہ تک جلی گئی تھیں ... ہاں کہیں نہیں ہے اس خط کو آنا تھا۔ بھر اس خط کو بوسٹ آفس میں پہنچنا تھا اور اعجاز کے خاکی تھیلے میں منتقل ہونا تھا۔ مگر كب.. كب مونا تماايبا؟ شايدت، جب انتظار كى لذت ختم مو جاناتھى ۔ جب بالوں میں سفیدی اُتر آناتھی۔ جب سنبل کاحسن اپنے اندر کی آگ میں جل کر را کھ ہو جانا بنما وہ سو جتااور سوچتاہی جلا جاتا۔ ایسے میں سنبل اپنی تمام ترتابا نیوں کے ساتھ اُس کے نضور میں آ جاتی۔ وہ دلکش، ملنگ طبع حسینہ۔اعجاز مبھی اُسے چیڑ کے بلندو بالا درختوں تلے دیجتا ، بھی وہ جنگلی بھواوں کے گلد سے بناتی نظر آتی اور بھی پڑشور دریا کے کنار ہے سی پھر پر بیٹھی دکھائی رہی۔ اُس کے یاؤں دو گلابوں کی طرح یانی میں ڈو ہے اُ ہمرتے اور وہ خود بھی انجانی سوچوں میں ڈوبتی اُ بھرتی۔

جون کی ایک بری سبانی صبح بھی۔ کئی دن کی بارش کے بعد آ سان نگھرا ہوا تھا اور خوشگوار ؛ سوپ نشیب و فراز کوا پنی مہر بان اُنگیوں ہے۔ سہلار ہی تھی۔ اعجاز آج :ہت خوش تھا۔ ایک تو جیمٹی کا دن تھا۔ دوسر کے کل ہی اُے اپنی ترقی کا پروانہ ملا تھا۔ وہ بوسٹ مین سے ہیئہ بوسٹ مین بن رہا تھا۔ معمولی سا فرق تھا۔ لیکن ایسا فرق اچھا تو لگتا ہے۔ میسی سوریے امان فاطر سے چھا چھو، مکھن اور روڈی کا ناشتہ کر کے وہ دریا کی طرف چلا آیا۔ دریا کے ساتھ ساتھ اسلیے گھومنا اُے اچھا لگتا تھا۔ وہ سنبل کے بارے میں بہت سوجتا تھا شایدای لئے اُس پر سنبل کا رنگ جیڑ ھتا جارہا تھا۔ اُے بھی تو ان سر سبزنشیب وفراز میں شایدای لئے اُس پر سنبل کا رنگ جیڑ ھتا جارہا تھا۔ اُے بھی تو ان سر سبزنشیب وفراز میں

الميلي لمومنااح جهالكاتها\_

، یا کے ساتھ ساتھ انجمی اعجازتھوڑی ہی وُ درگیا تھا کہ ایک آ دازین کر چونک گیا۔ یہ اور ان کی آ دازیتھی۔ یقنینا تفریقی ٹوریر آئے ہوئے لڑکول کی کوئی ٹولی شوگرال یا کاغان لیا لہ ف جاتے ہوئے میں کا میں ہوئی ہے دل مہلا دہ جھے۔ ایک سریلی اللہ ف جاتے ہوئے میں ان کھی گرئی ہی ۔ دہ موسیقی سے دل مہلا دہ جھے۔ ایک سریلی اون آ داز فضا میں ٹونج رہی تھی۔ اعجاز ایک بچھر کی اوٹ میں زک گیا اور محویت سے فناکہ۔ اول بچھاس طرح کے تھے۔

نیاں چلیں ،اے دل کریں چل کر بھی کا انتظار مجھیل کے اس بیار جواس بیار نہیں کوئی ،شاید وہ اس بیار بو تہیل کے پیچیجے اک سندر سپنوں کا سنسار ہو آئی ہو بہاروں پر بہار سجیمیں کے اس بیار

اس آواز نے اعجازیر ایک بجیب تی کیفیت طاری کر دی۔ اُسے بول لگا جیسے ایک اندہ سا اُس کی آنکھوں کے سامنے کھاتیا جلا جا رہا ہے۔ اس عقدے کا تعلق اس ا العورت سنبل ہے تھا جے وہ بجیلے تین سال ہے مسلسل دیکھ رہا تھا۔ گانے کی شاعری ما م<sup>ن</sup>جم جنی ۔ اس شاعری ہے ایک خاص چیز کا اظہار ہوتا تھا۔لڑ کی جس کا انتظار کر رہی تھی ، ه ٬ ، نَی مخصوص شخص نبیس نفا \_ و ه کونی بھی ہوسکتا نضا اور کہیں بھی یایا جا سکتا نفا \_ بس و ہ نھا... ۱۰ر۰ ه أس كى منتظر تتمي \_ ان عفله ه كشالمحات ميس اس يرسوز آ داز كو <u>سنتے سنتے</u> اعجاز مير بيرراز <sup>.</sup> لملااوراً ہے یقین ہو ٹامیا کہ تنبل کے پیچھے کوئی کہانی نہیں۔ وہ ایک ایسے خط کا انتظار کر ون ت جوالمبیں ہے بھی آسکتا ہے۔ جنوب کے پہاڑوں کے بارے مثال کی برفوں کے یار ہے اوران بلند و بالا در خوں کے یار ہے جومغرب میں حدنگاہ تک تھیلے : دے میں۔ ا خاز وہیں پخفروں پر بیٹے گیا اور حیرت ناک نظروں ہے دریا کے بیٹے یانی کو دیجھنے اہ۔ وہ تیزی ہے سوچ رہا تھا اور اُس کی سوچ گزرنے وائے ہر کہتے کے ساتھ اُس کے ملم بن اضافه کرری تھی۔ وہ وہیں بیٹھے بیٹے سنبل کی تحلیل نفسی میں مصروف ہو گیا۔ وہ ا بیب رو مان بیندلڑ کی تھی۔رو مانیت کے لئے اُس کے اندرایک وسیع وعریفن خلا تھا۔مگر یہ خلا ون یا ننا؟ نصبے کے نس نو جوان میں ہمت تھی کہ وہ اس خلا کو یا ننے کے لئے آ کئے : حتا ؟ وه ملك خداداد كي بين تقى \_ أس كي طرف نگاه غاط انداز ؛ النه كا مطلب اين کردن دین مجروری برایک کی دسترس سے باہر کی بلند و بالا چونی کی دسترس سے باہر کی بہر الیک بلند و بالا چونی کی درس تنب بلوگائی بھی ۔ ان کے امنک ترک کر افران تنب بلوگائی بھی ۔ ان کے امنک ترک بھر سے واقعات بھی میں ، ان کے گالوں پر کھلے گا ب بیکھتی تھی اور مز کی تنبا ہو باتی تھی۔ وہ تازہ معطر ہوالی بتی تنبی جبکہ اس کے فالارین اس کے لئے تعمن کا ابتما کر رہے تھے۔ اس کی ضرورت محب تھی جبکہ اس کے فالاری جاران تھی۔ یب وجہ تھی جبکہ اس کے فالاری جاران تھی۔ یب وجہ تھی کی جب اس کے شادی پر اصرار کیا جاتا تھی تو وہ شدید ذہنی افتیار کا شکار : و جاتی تھی ارائ سے بیاری کا تملہ : و جاتا تھی ۔

اس دن الخارصرف اورصرف سنبل کے بارے میں موجہار ہا کہ کہ ایک دن اور اس سے الگے دن بھی سنبل ہی اس کے خیالوں مرمجیط رہی ۔ نیسر سے روز شام ًوا خان نے ایک اہم فیصلہ کیا جن اس نے فیصلہ کیا کل کی ڈاک میں ایک خط سنبل کے نام کا ضرور تو گا !

O

وہ اعباز کے لئے ایک یادکار لہمہ تھا۔ بہی وہ لہمہ نئی جس کا وہ تین برس سے انتظار لر رہا نئی ۔ آج اُس کے تنصیع میں ایک خط سنبل شمیے نام کا جوجود بھی ہے انجاز ہی کا لکھا ہوا خط نتی استین برس تک وہ سنبل حے نظرین جبرا ہو ہا تھیا ، آئ وہ سنبل کو اسونڈ رہا تھا۔ نئین برہ کر انگری کر ایک اور سنبل کے نظرین جبرا ہو اسانگی میں و کے سنبل کورما اور کہ این تھا ، آئ وہ اس کا جواب بال فیر دینا جا بینا تھا۔

اور پھر دوائے۔ نظر آئنی۔ وہ ایک میمنا ٹود میں اُٹھاٹ دھے ندموں سے کھیت گیا طرف جار بی آئی۔ اُس کے لیے بال آئی تا تا بہار کی طرح اُس کی اینت پر امرار ب ستے۔ ابناز کود کیچے کروہ حسب ماہ ت رُک تی دوئیں کھڑی اُس کا انتظار کر تی رہی۔ جب وہ یاس آیا تو صدیوں کی بیاس آ ، از اُس کے : ونٹوں سے سوال بن کرا تھائی۔

" عَيُونَى خطا"

ا عَإِنْ نَهِ إِنَّهِ لِهُ وَهُ لِي مُنِي الْبِيْرِي الْمِنْ الْعِلْ الْمِنْ الْوالِ الْمِنْ الْوالِ الْمِنْ منتب کا منه کھلا کا کھلارہ گیا،خوبصورت آئکھیں پھیل گئیں۔ مفید میسنا ایک جھنگے سے اُس کی بازوں میں ہے نکل گیا اور ڈھلوان بیر ؛ در نگ بھا گتا جلا گیا۔ وہ دل پر ہاتھ رکھ کر

ا لی۔ کوئی خط ہے میرے نام کا؟'' ''باں سنبل! کہاتو رہا ہوں کہ ہے۔''

وہ اپنی جگہ جامد ہوگئ بھی۔ ایک گرزش می سرتا پا اُس کے جسم میں دوڑ رہی تھی۔ اعجاز نے ہتے ساری رجسٹر بوں ، پارسلوں اور خطوں میں ہے ایک خط نتیندہ کیا ادر سنبل کی اللہ نساری رجسٹر بوں ، پارسلوں اور خطوں میں ہے ایک خط نتیندہ کیا ادر سنبل کی اللہ نسب کے جہرے پر بجیب می کیفیت شمی ۔ جبر سا ایک گھی ہوں آ بی میں گڈیڈ ہوگئی تئیں کہ ایک کو دو سرے سے جدا کرنا ممکن منہیں تھا۔

ا ظاز اُے وہیں گھڑے جیموڑ کرآ گے بڑھ گیا۔

امال فاطمه اور حیا حیا گلریز بهت بوجینے رہے کین اعجاز نے رات کا کھانانہیں کھایا۔ اُسے ا الگرباتھا جیسے کئی ہفتوں تک وہ بہتی ہیں کھا سکے گا۔ سرشام ہی وہ اپنے کوارٹر میں سونے السنے جلا گیا۔ جو مختصر خط اس نے سنبل کے نام لکھا تھا، اُس کی عل اُس کے پاس · و جوزتھی۔ اُس نے گھنوں تک لحاف کھینجا، لالٹین کی لوذ **را اُو نجی کی** اور خدا پڑھنے لگا۔ ' اور کہال ویکھا تھا؟ لیکن مجھے یقین ہے کہ جب اور جہاں بھی دیکھا تھا، میں پہلی نظر میں ہی تم سے بیار کرنے لگا تھا۔ یے پہل اس بیار کا خود مجھے بھی علم نہیں تھا۔لیکن وقت گز رنے کے ساتھ ساتھ اس بیار کا باد میرے سرچاہ کر بولنے لگا۔ میں نے بشار راتیں تمہارے بارے میں سوچتے ، ب شراری بین سنبل میرے بیشار دن صرف اور صرف تمهارے خیالوں ہے ، ہ، ت رہے ہیں۔ میرا دل ایک تیفر کی طرح سخت ہو چکا تھا مگرتم جانتی ہو جب بیقمریر الیہ بیزتی ہے تو وہ بڑی یا نیدار ہوتی ہے۔ سنبل! تمہار ہے حسن نے میرے ول پر بھی ا یہ بہت گہری لکبر تعینج وی ہے۔ ایک بہت گہرائقش بنا دیا ہے۔ میرے لفظوں کوصرف انظ مت مجھنا۔ میں ج کہدر ہا ہوں نہارے بغیر زندہ رہنا میرے لئے ناممکن ہوتا جار ہا ن۔ میں حانتا ہوں، میں تمہارے مرتے کانہیں۔ میں ایک معمولی ملازم ہوں اور تم مام خداداد کی بیٹی ہو۔ جھنے یہ بھی پتا ہے کہ میری اس جسارت کا متبجہ میری موت کی · - درت میں بھی نکل سکتا ہے۔لیکن میں نے سب اندیشے بالائے طاق رکھ دیئے ہیں اور

ا بند دل کی بات تم تک بہنچا دی ہے۔ اب اس کا بتیجہ جوہمی نکلے گا، مجھے دل و جان ہے قبول ہے۔ اگر تمہارے ول میں میرے لئے تھوڑی ہی بھی جگہ ہے تو مجھے مایوس مت کرنا۔ میں آج دن بھر جاگتی آ تکھوں سے بیخواب و کچھار ہا ہوں کہ رات کے اند حیر ہے میں تم نے خود کو مجت کی ڈورے باندھا ہے اور اپنے آپ کو'' خوذ' ہی تھینج کرمیری طرف بالا رہی ہو۔ تمہارے ہاتھ میرے کو ارٹر کے بوسیدہ دروازے پر دستک دے رہے ہیں۔ محبت کی وستک دے رہے ہیں۔ محبت کی وستک ۔ جس کے لئے میرے کان برسوں سے ترس رہے ہیں۔'

آج بھی . کل بھی اور زندگی کی آخری سانس تک اعجاز احمد

خط پڑھنے کے بعدائی نے تذکر کے تکیے کے نیچے رکھا۔ سردی آج معمول سے زیادہ مختی ۔ اُس نے لیاف سینے تک کھینچا اور لالٹین کی او مدھم کر دی۔ وہ سوچنے لگا، کہیں اُس نے خط میں کسی جگہ مبالغے سے تو کام نہیں لیا؟ کیا واقعی وہ شروع ہی میں سنبل سے محبت ا کرنے لگا تھا؟ ایک ایسی محبت جس کا اُسے خود بھی علم نہیں تھا۔ وہ بظاہر سنبل کے اندر ایک کہانی تار ہا؟ ایسوال کا ایک کہانی کا کر دار بنآ رہا؟ ایسوال کا جواب ہاں میں تھا۔ اُس نے خط میں کہیں بھی مبالغے سے کام نہیں لیا تھا۔

لیاف کی حرارت أے خوشگوار محسوس ہوئی۔ وہ فطر نا ایک دلیر شخص تھا ورنہ ایسی صورت حال میں یوں ٹائٹیں بیار کر بستر پر دراز نہ ہو جا تا۔ اُس نے اپنے دل کی بات کاغذ پر منتقل کر دی تھی۔ اب وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ نجانے کیوں اُے یقین تھا کہ آج رات کمرے کے درواز سے پر دستک ضرور ہوگی۔ لیکن سے یقین نہیں اُے یقین نہیں تھا کہ سے بنت کس متم کی ہوگی ؟ سے دستک دوطرح کی ہو سکتی تھی۔ ایک مدهم، نازک نازک مروشیاں کرتی ہوئی جن میں چوڑیوں کی چھن جیمن ساز کی طرح اُ بھررہی ہو۔ یا بہت سرگوشیاں کرتی ہوئی جن میں چوڑیوں کی چھن جیمن ساز کی طرح اُ بھررہی ہو۔ یا بہت بلند ،کرخت اور بے رحم دستک۔

بہلی دستک کا تعلق کمنبل ہے تھا اور دوسری کا ملک خدا دا داور اُس کے بیٹوں ہے۔ بقینی بات تھی کہ دونوں دسکوں کے بعد پیش آنے والے حالات بھی یکسرمختلف ہوں گے۔ وہ ان دونوں دسکوں کے بارے میں سوچتا رہا اور اپنے انجام کے بارے میں غور

ار ا اس کے کان معمولی تے معمولی آ بات بھی صلے میں تھے۔نظریں در وازے پر الى المير المان الفريد و كيان المرف و كيفته و كيفته أسبه الأكيوس آفي مُن أن وو دستكول . ١٠ م يان جين جين جيوا تھا، چوڙيال جيھن جيسن جي تي بوئي دستنگ يا گرکرڪتي موئي اور غراتي ولی و سناے۔ ایس کی زندگی انہی دو ڈسٹکوں ہے، در میان معلق ہو چکی تھی ہے ا وه رات المنتجانے کون سا بہرتھانہ النجانی کے لایا تھا۔ اجا تک اُس کے تیا نے درست ات: • كے .. دروازے بر دستك ہوئى تھى ۔ تو وائيك دم سيدها ہوكر بين أنبيا ، بلكه أحيل ا۔ یہ ایک بوسی زور دار دستک تھی ،غراتی اور دہاڑتی ہوئی۔ کمرے کی دیواروں کو بلاتی ، نی۔ چند کھے کے لئے اعجاز کے جسم میں چیونٹیاں ی رینگ تئیں چھڑ آڑیا نے ایک ا بن ماس کی اور بے جان کیکن نے تلے قد موں سے درواز کے کی اگر ف بر سا۔ اُس نے ۱۰،۱ وکشولا۔ سامنے جا جاگلریز خال کھڑا تھا۔ اُس کے چبرے یہ ہیجانی کینیت بھی۔ و وایب جانب باتھ ہے اشارہ کرتے ہوئے 'ولا۔'' پیدیکھ! کیا ہوا ہے؟'' ا فی زیے جیے ت ہے گنگ ہو کر دیکھا ،کوارٹر ہے باہرسا ئیان نے کوئی بہلو کے بل کرا وا تها۔ بیانبل تھی۔ اُس کی آئیمیں بند تنعیں ، ہاتھ ایننے ہوئے تھے اور وہ گہری سانسیں لے رہی تھی ۔ اس کے ساتھ ہی اعجاز کی سائیکل بھی گری ہوئی تھی ۔ ما جا کلریز اولات جلواش کوا نها ذا اندر لے جلوب ' · النظام السنبال أوسنبال كراندر كي أسير أسيري أسيري أنهيول مين أتهميس ذال

المسلم المجاري المجار

ایان کے ساتھ؟''

''نبیں ایسی بات نبیں جا جا!'' بھراُس نے تیزی سے بات بدلی گائے ہازار اجس میاؤنڈرشکر النی کی وُ کان بندنبیں ہوئی ہوگی۔ اس ہے ''کورامین'' کی وَ کان بندنبیں ہوئی ہوگی۔ اس ہے ''کورامین' اور نیزنبیس '' جا جا گاریز گھبرایا ہوا با برنکل گیا۔ اعجاز نے کمرے کا دروازہ اندر سے بندکیا۔ منبل دھیرے دھیرے اینے حواس میں آری تھی۔ لائین کی روشنی میں اس کی بلکول کی جنبش والنے محسوں کی جا سکتی تھی ۔ اعجاز اس کی ہتھیا۔ والنے محسوں کی جا سکتی تھی ۔ اعجاز اس کی ہتھیا۔ وں کی مالش کرنے لگا۔ ساتھ ساتھ وہ اُسے والنے محسوں کی جا سکتی سے بیکار مجھی رہا تھا۔ '' مسئبل … آبھیں کھولو سنبل!'

پھر نجائے اس کے دل میں کیا آئی کہ اس نے اپنے ہونت اُس کے ہونؤں پررکھ دیے۔ وہ اسے بیار کرنے لگا۔ اُسے اپنی بانہوں کی گری پہنچانے لگا۔ وہ جاگ گئی۔ ادھ کہ کہا آنکھوں سے اُسے دیکھنے لگی۔ چند کمچے دیکھتی رہی۔ اعجاز کی سانسیں اُس کے حسین چبر سے سے جبھور بی تھیں۔ بھراس کے نازک باز و حرکت میں آئے اور اعجاز کی گردن کے ایجر سے ایک اور اعجاز کی گردن کے ایجر سے سے جبھور بی تھیں۔ بھراس کے نازک باز و حرکت میں آئے اور اعجاز کی گردن کے اسے میں ساتی جلی جارہی ہے۔

ملک خداداد بہت عرصہ پہلے ہی بیٹی سے ہار چکا تھا۔ اُسے یقین ہو چکا تھا کہ وہ بھی یا اس کے ہاتھ پیلے نہیں کر سکے گا۔ وہ ایک بیمار وح کی طرح بمیضہ اس کے گھر میں بھٹکی رہے گا۔ وہ ایک بیمار وح کی طرح بمیضہ اس کے گھر میں بھٹکی رہے گا۔ اس کی زبانی معلوم ہوا کہ سنبل شادی کے لئے مان گئی ہے تو وہ خوش سے پھٹنے لگا۔ اس کی شاد مانی کا یہ عالم تھا کہ اس شاد مانی میں باتی ساری البحضی اور پریشانیاں دب کررہ گئیں۔ بے شک اعجاز اس سے پہلے ایک بیوی کو چھوڑ چکا تھا۔ بے شک وہ ان کی برادری کا نہیں تھا۔ لیکن سے تھا۔ بے شک وہ ان کی برادری کا نہیں تھا۔ لیکن سے بھٹے ملک خداداد نے نظر انداز کر دیا۔ صرف ایک بات اس نے یاد رکھی ، اس کی الا ڈلی بین اپنی جوانی بیتنے سے پہلے اپنے گھر کی جورہی تھی۔ الا ڈلی بین اپنی جوانی بیتنے سے پہلے اپنے گھر کی جورہی تھی۔

بھرایک روز اس قصبے کی گلیوں میں شہنائی کی گونئ اُ بھری۔ یہ شہنائی من کر چیز کے اُداس درخت جھو ہے، دریا کا پانی بلیوں اُجیلا، جھر نے گنگائ اور برمنظر نشے میں اُداس درخت جھو ہے، دریا کا پانی بلیوں اُجیلا، جھر نے گنگائ اور برمنظر نشے میں اُداس درات جب اعجاز اپنے تجلہ عروی میں داخل بوا تو محتک گیا۔ بھولوں ہے مہبکہ بوئ بستر پر نوب روسنبل بے سدھ پڑی تھی۔ ایک لمجے کے لئے اعجاز کا دل مھا بھا کیا۔ اُنے اگا کے سنبل پر بھر دورہ بڑگا ہے۔ تا ہم اگلے ہی لمجے وہ خود کیا مسنجال چکا تھا۔ یہ اس کے دل کی آواز تھی اوراس آواز پراُسے یقین کامل تھا کہ منبل پرا سنجال چکا تھا۔ یہ اس کے دل کی آواز تھی اوراس آواز پراُسے یقین کامل تھا کہ منبل پرا اس بھی بیاری کی بھاری کی دائیں سے سنجال کی بھاری کی دائیں کی دائیں سنجال کی بھاری کی دائیں کی دائیں سنجال کی بھاری کی دائیں سنجال کی بھاری کی دائیں سنجال کی بھاری کی دائیں کے دائیں کی دو کی دو کر کی دائیں کی دو کی کی دائیں کی دو کر کی دو کر کی در در کی دو کر کی در کی در کی دو کر کی دوران کی در کی در کی دوران ک

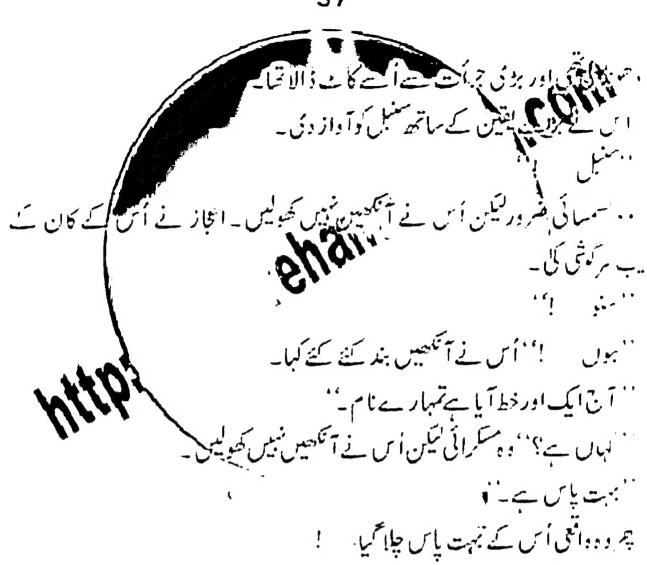

